نام كتاب : فلسفة اذاك قبر

ازا فادات : حضرے طام عبد الشار جدائی مصردف تم برکاتی لوری

سن اشاعت (اول): عفر المعظم ١٩٧٨ احدادي ١٠٠٠

سن اشاعت (دوم): مقرالمعظم ۱۳۲۸ دهـماري ١٠٠٠

تعداد : عدداد

ناشر : جعيت اشاعت السنّت (ياكتان)

نورم جد كافتري الارجلها وركراجي فوان 2439799

خوشتېرى: بىدسالە website:ishaateahlesunnat.net

www.ishaateislam.net

برموجود باوركت فانول برجى ومتياب ب-

# فلسفهُ اذ ان قبر

تصنيف

علامه عبدالستار جمدانی «مصروف" برکاتی نوری

فاشر

جمعيت اشاعت اهلسنّت پاکستان

نورمىجد كاغذى بإزار، ميشها در، كرايى بۇ ن: 2439799

#### صديث: حالت زع ش لا الله الا الله كي لقين كرو 14 مشرکتیر کے بین موالات اورا ذان سے اس کے جوابات 14 ۲۰ اذان قبر ريا بلانه اعتراض اوراس كاعلى جواب 16 ال- ال جواب يرمكرين يرمطك خيز اعتراض 17 ٢٧ جواب اعتراض 18 ٢٣ - حديث :بنده كوالله سے زيا وقتر ب حالت تجده يك بوتا ب 18 ٢٢٠ يَوْمُ يَكُشُفُ .... الآية كَاتْشِر 19 ۲۵ ایک مزیداعتراش ادراس کاجواب 20 ٢٧ - منافقين كالمؤرى حربهاوروه يحى ما كام 22 ٧٤ ايك ى نظر شى بدعت كى اقسام يجين كا نتشه 23 ۲۸ برحت داجب كي تنصيل ادراس كي مثاليس 24 ٢٩- عديث شريف كافر ماك 25 ١٠٠٠ ايك او رحديث وربار كالإحت ومما لعت 26 ا٣١- حضرت فاردق اعظم نے تراوی کی جماحت کواچھی بدعت کہا 28 ١٧٧ - بقول رشيد احركنگوى بخارى شريف كافتم بدعت تين 30

# فهرست عنوانات

| صفحتمر | عثوا نات                                                 | نمبرثار |
|--------|----------------------------------------------------------|---------|
| 5      | ية<br>الأشري لفظ                                         | -1      |
| 7      | ٢ عَارَثُن                                               | - ٢     |
| 7      | ڈن کے بعد قبر م <sub>ی</sub> را ڈان دیٹا جائز ہے         | _٣      |
| 7      | د کیل قبر 1                                              | -1~     |
| 8      | حدیث: میت کے لئے فابت قدم رہنے کی دعا کریں               | - \$    |
| 8      | قریں بہائے کے لئے شیطان آتا ہے                           | _4      |
| 9      | حدیث: اوّان ہے شیطان پیٹے پھے کر بھا گیا ہے              | -4      |
| 9      | حديث: او ان سے شيطان ٢ ٣٠ يل دور بھا كيا ہے              | _A      |
| 9      | حديث: جب شيطان كا كفكاموا ذان كو                         | -1+     |
| 10     | وليل قبر 2                                               | - 11    |
| 10     | صديث :رسول الله ين في في سعد بن معاذ كي قبر ريجبرو في كي | LIF     |
| 11     | شرح عديث                                                 | -11-    |
| 11     | تتمبير دشيج ہے ان كي قبر كشاده بموكئ                     | -10"    |
| 12     | حديث: تكبيه _ كالقاظ                                     | _10     |
| 13     | تكبيه كالفاظ من ائتهة زيادتي رواركمي ب                   | _14     |
| 14     | دليل نبر 3                                               | _14     |

فیش کیا ہے اور اس کوجھیت اشاعت اہلسدے اپنی اشاعت 155 میں آپ حضرات کے لئے شائع كررى بينا كدال كويد كريم اين عقائد كمتعلق مح طورير باخررين-

خا دم علماء ابلسنت سيد محرطا برتيمي

الحمد للدرب العالمين و الصلوة و السلام على رسوله الكريم ، اما بعد! محترم قار کین کرام آب کے ہاتھ میں موجود رسالہ کوئی مے موضوع برنہیں بلکہ بیددہ موضوع ہے جو کہ چند بدید ہیوں کی شرارت اور بہٹ دھری کی وجہ سے عوام الناس میں ا منتا رکا با عث بنا ہوا ہے حالانکہ میہ کوئی ایسا معالمہ نہیں ہے کہ جس میں کسی کوا ختلاف ہو۔ بهم ابلسنت والجماحت جوبهي كام كري خوا وو وكتفاي اجماا ورفائد مندكول ندبو كران الوكون كاشروع سے ميدوتيرہ رہا ہے كہشرك وبدعت كی فتوے لگاتے رہتے ہيں ، جا ہوہ نذرونیاز ہو،میلا وہو،یا کوئی اور کام ۔ای طرح قیریراؤان دینااس کو پھی انہوں نے اپنی ا ما کا مسئلہ بنایا ہوا ہے، جب کر قبر ا ذاك دینا ایک مستحب عمل ہے جیسا کہ آئد هی طو فان ، جنگ و عبدال یا کوئی اورمصیبت آئے تو اس وفت افران دینامتھب اورمتھس ہوتا ہے۔ انان جب مرنا بو تدفین کے بعد سب سے مشکل ترین وقت آنا ہے کدفر شے قبر میں اس کے رب اور وین کے متعلق سوال کرتے ہیں اور ایسے میں شیطان مروے کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے ۔ تو کیااس و فت قبر پرا ذان دینا مردے کے لئے فائد دمند ندہو گایقینا ہو كا جيها كه حديث شريف من آيا:

" جب ا ذاك وي حاتى بيق شيطان چيتيس مل دور بها ك جاتا بيا "-

مطوم ہوا جب شیطان عی شدرے گاتو بہکانے والاکون ہوگا۔اورائٹا ءاللہ اس کی يدكت مرد كوجوابات يل آساني بوجائ كى-اببات رى چندلوكول كى واگروه جیں جا ہے کہ شیطان ان کی قیروں سے بھا گرتو ان کافعل ہے۔

حضرت علامه مولا ماعبدالستار بهداتي صاحب نے تمل دلائل کے مماتحدا وال قبر کا ثیوت

#### تعالی عندے روایت کرتے ہیں:

إِذَا سُئِلَ الْعَيِّتُ مَنْ رَبُّكَ تَرَائَ لَهُ الشَّيْطَانُ فِي صُورَةٍ يُشِيْرُ إِلَى نَفْسِهِ أَى أَنَا رَبُّكَ، فَلِهالمَا وَرَدَ سُوالُ التَّقِينَ لَهُ حِيْنَ يُسْتَلُ (نوادر الأصول في معوفة أحاديث الرسول الطيوم وارمان بروت، المستَلُ (نوادر الأصول في معوفة أحاديث الرسول الطيوم وارمان بروت،

ترجمہ: "جب مردے ہے سوال ہوتا ہے کہ تیرارب کون ہے؟ شیطان اس پر ظاہر ہوتا ہے اور اپنی طرف اشارہ کرتا ہے، لینی میں تیرا رب ہوں۔اس لئے تھم آیا کہ میت کے لئے جواب میں قابت قدم رہنے کی وعاکریں "۔

#### امام ترمذي عليدالرحمة والرضوان فرماتے ہيں:

وَ يَوْيَدُهُ مِنَ الشَّيْعَانِ قَوْلُ النّبِي النَّهِ عِنْدُ دَفِي العَيْبَ اللّٰهُمُ اللّٰهُمُ اللّٰهُمُ اللّٰهُ عِنْدُ اللّٰهِ عَنْدُ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُمُ اللّٰهُ عَنْدُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰلّٰ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلِلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ الللّٰلّٰ

#### تَحْمَلُهُ وَ نُصَلِّي عَلَى رَمُولِهِ الْكَرِيْمِ

# آغاز<sup>تخ</sup>ن

میت کو وقن کرنے کے بعد قبر کے بات اذان دینا ملت اسلامیہ بی رائے اور شروع بہت کو وقت کرنے کے بعد قبر کے بات اذاف کی وجہ ہے ہوا مالناس بی الجھا ہوا ہے کہ قبر پراذان دینے کے معاملہ بی کی مقامات پر شدید اختلافات رونما ہوتے ہیں بلکہ کہیں کہیں تو جروظلم اور مار پریٹ تک کی تو بت پہنچی ہے۔ منافقین زمانہ وقن میت کے بعد قبر پراذان دینے کوئی ہے روکتے ہیں بلکہ تشدد کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ قبدا تارشین کرام کی آمانی اور فتذہ فسادے نہتے کے لئے اس مسئلہ کو عام فہم سلیس زبان ہی شری دلائل کے ساتھ ویش کیا جاتا ہے۔

#### سكله:

قُن کے بعد قبر پر اذان ویٹا یقینا جائز ہے ،اس کے منع ہونے کی شریعت مطہرہ شن کوئی دلیل نیس اور جس کام سے شریعت نے منع ندفر مایا ہو، وہ کام ہر گزمنع نیس مسرف بھی دلیل اس اذان کو جائز کہنے والوں کے لئے کافی ہے ،البتہ جوٹوگ منع کرتے ہیں ان پر اما زم ہے کہ دہ شرکی دلیلوں سے اپنا وجوئی ٹا بت کریں ۔ (ایسلان الاجسر ھی فنان النبر اسفور ہوا بجند اشار لیس ایمنو، ارافع ہیں م

## وليل تمبر 1:

می اعادیث کریمہ ہے ہیں ہے کہ منکر تکیر کے موالات کے دفت شیطان دھوکہ ویے اور بہکانے کے لئے قبر میں بہنچا ہے، حدیث پاک لاحظ فر مائیں: امام تریزی اپنی کتاب "نوا درالاصول" میں امام اجل حضرت مفیان ٹوری رضی اللہ کو دور بھگائے کے لئے اوّ ان کی جاتی ہے اور بیاوّ ان حدیثی سے اخذ کی بوئی ہے بلکہ حضور اقدی صلی اللہ تعالی علیہ دسلم کے عین ارشاد کے مطابق ہے اور اس میں اپنے مرحوم بھائی کی عمدہ امدا دوا عائمت بھی ہے۔

#### دليل نمبر2:

امام احمد، امام طبرانی اور امام بیتی حضرت جاید بن عبدالله رضی الله تعالی عنهم سے روایت کرتے ہیں:

لَمَّا دُفِنَ سَعَدُ بُنُ مَعَاذٍ وَ سُوّى عَلَيْهِ فَسَبَّحَ النَّبِي النَّهِ وَ سَبَّحَ النَّاسُ مُعَهُ طُولِلاً ثُمَّ كَبُّرَ وَ كُبّرَ النَّاسُ ثُمَّ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ اللّهِ النَّاسُ مُعَهُ طُولِلاً ثُمّ كَبّرُتُ ؟ قَالَ: لَقَدُ تَضَابَقَ عَلَى هَذَا الرُّجُلِ لِلّهَ سَبِّحَتَ ثُمّ كَبّرُتُ ؟ قَالَ: لَقَدُ تَضَابَقَ عَلَى هَذَا الرُّجُلِ لِلّهَ سَبّحَتَ ثُمّ كَبّرُهُ حَتّى فَرْجَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ (مسندالإمام احمد بن المصدبن حيل، مطوم: المالكن ي وحت من ٢٤٠٠ الله تَعَالَى عَنْهُ (مسندالإمام احمد بن حيل، مطوم: المالكن ي وحت من ٢٤٠٠ الله تَعَالَى عَنْهُ (مسندالإمام احمد بن

رہنے کے لئے شیطان کو بھاگانہ ضروری ہے۔ اگر شیطان بھاگ گیا تو اب بہکانا غیر ممکن ہے۔ لیکن سوال میہ بیدا ہوتا ہے کہ شیطان کو کس طرح بھاگا ٹیس؟ شیطان کو بھائے کی تدمیر بھی تمارے دھیم دکریم آقاد مولی صلی اللہ تعالی علیہ دسلم نے ہمیں تعلیم فرماتی ہے۔

منتج بخاری شریف اور سیح مسلم شریف میں جلیل القدر صحافی حضرت ابو ہر یہ ہ وضی اللہ تعالیٰ عندے مروی ہے کہ صوراقدس ، رحمت عالم الشافی ارشاد فر ماتے ہیں:

إِذَا أَذَنَ الْمُوَّذِنُ أَدُبَوَ الشَّيْطَانُ وَ لَهُ حُصَاصٌ (الصحيح المسلم، باب فعنل الأذان و هوب الشيطان المبرمة وَيُ كَبِّ مَا إِنَّ اللهُ الأَان و هوب الشيطان المبرمة وَيُ كَبِ مَا إِنَّ اللهُ الل

سیح مسلم شریف میں صفرت جا پر رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ: ''جب مو ؤن اوّان کہتا ہے تو شیطان چھتیں (۳۴) میل تک بھاگ جاتا ہے''۔(ایٹا)

امام ابوالقاسم سلیمان بن احمرطبر انی (منوفی ۱۳۳۰ه ۱۰) پی کتاب المعجم الاوسط میں معنوت الله وسط میں معنوت الله لغالی عند سے روایت کرتے ہیں کہ حدیث میں تھم آیا ہے کہ:
منزت ابو ہر یہ ورضی الله لغالی عند سے روایت کرتے ہیں کہ حدیث میں تھم آیا ہے کہ:
منز بین الله بین الله کفتا ہو وقو رأاؤان کہو کہ و وود رہو جائے گا''۔ (آوی فی مندور الله مندور ا

یہاں تک کی گفتگو سے تا بہت ہوا کہ منکر تکیر کے سوالات کے دفت قبر میں شیطان مداخلت کرنا ہے اور جواب دینے میں میت کو بہکا نا ہے اور حدیث شریف کے ارشاد کے مطابق شیطان اذان سے بھاگتا ہے اور شیطان کو دفع کرنے کے لئے اذان کہنے کا تکم حدیث شریف سے دارد ہے۔ لہٰذا اپنے مسلمان بھائی کوقیر میں منکر تکیر کے سوالات کے سی جواب دینے میں تا بہت قدم رکھے مشیطان کے بہکاو سے اور کھنگے سے تحقوظ و مامون منیز اس

11

شرح حدیث:

اس حدیث کی شرح می علامه امام شرف الدین حسن بن محمد طیبی شافعی رحمة الله تعالی علیه شرح مشکلو تا می فرمات بین:

أَى مَا ذِلْتُ أَكْبَرُ وَ تُكَبِّرُونَ وَ أَسَيِحُ وَ تُسَيِّحُونَ حَتَّى فَوَّجَهُ اللّٰهُ تَعَالَى (مرفات العفائيح شرح مشكواة العصابيح الفصل الثالث من إليات عذاب القبوء مطوع: كمَبْدارمانية مثالان، خَاصِ الله

ا ذان میں جو دیگر کلمات ہیں، وہ تمام اللہ تبارک دِنعائی کے ذکر پر بی می ہیں اور ان زائد کلمات ہے معاذ اللہ کھے تقصال کیں، بلکہ بیزائد کلمات زیادہ قائد دِمنداور متصد کی تا سُیہ

کرتے ہیں قبر میرا ذان دینے کا مقصر صرف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکرے رحمت البی کا مزول ہوا دراس کی برکت ہے میت پرقبر میں آسائی ہو۔

ہمارے لئے تہر میں بعد وقن اوّ ان دیے کے لئے مشد رجہ یا لاحد ہے شریف ہی تبوت کے لئے مشد رجہ یا لاحد ہے شریف ہی تبوت کے لئے کافی ہے کہ جنو راقد س صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن معاوّ رضی اللہ عتہ کو وقن کرنے کے بعد ان کی قبر می ویر تک اللہ اُنٹیکٹر ، اَللّٰه اُنٹیکٹر فر ماتے رہ اور ہم بھی اپنے مرووں کو وقن کرنے کرکے بعد انہیں کلمات اَللّٰه اُنٹیکٹر ، اَللّٰه اُنٹیکٹر کو بھو رہ اوّان اوا کرتے ہیں۔ اس تیمبیرے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد وَکر خدا کے وَربِدِ زُول رہارا اور من وی کلمات وہرا کرہارا مقصد ہی بھی۔ منافی ہیدا کرنا تھا اور اوّان دینے ہیں وی کلمات وہرا کرہارا مقصد ہی بھی۔۔

شاید اب بھی کوئی منع کرنے والا بیرونا روئے کداذان میں اللہ تعالیٰ کی حمدو ثنا کے علاوہ جو دیگر کلمات ہیں مان کا کیا مطلب؟ جوا ہا عرض ہے کہ آپ مسائل جی ہے اگرواقف ہیں تو آپ کومعلوم ہوگا کہ حدیث شریف میں '' تلبیہ'' کے کون سے الفاظ وارد ہیں؟ اگر ٹیس معلوم ہوگا کہ حدیث شریف میں '' تلبیہ'' کے کون سے الفاظ وارد ہیں؟ اگر ٹیس معلوم ہے تو ہم و دحدیث بیش کئے دیتے ہیں:

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بَنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَسلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم: لَيْهَكَ، اللّهُمَّ لَبَيْكَ، لَبُهُكَ لا اللّهِ مَسلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم: لَيْهُكَ، اللّهُمَّ لَبَيْكَ، لَبُهُكَ لا اللّهِ مَسلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم: إِنَّ الْحَمْدُ وَ الْمُعُكَ لا اللّهِ مَهُ لَكَ وَ الْمُلُكَ لا شَرِيْكَ لَكَ (الصحيح المسلم، باب الله في وصفتها، خامُ ١٥٠٥٥ من المحامع المومدي، باب ما المحامع المومدي، باب ما المحامع المومدي، باب ما المحامع المومدي، باب كيف العليمة خامُ ١٥٠٥١ المحامع المومدي، باب ما جاء في العليمة خامُ ١٥٠٥٠ السنس للنسالي، كيف العليمة خامُ ١٥٠١ المستدلاً حمد بن حبل، خامُ ١٥٠١ السنس للنسالي حمد بن حبل، خامُ ١٥٠١ المستدلاً حمد بن حبل، خامُ ١٥٠١ المستدلاً حمد بن حبل، خامُ ١٥٠١ المستدلاً عمد بن حبل، خامُ ١٥٠٥ المستدلاً عمد بن حبل، خامُ ١٥٠١ المستدلاً عمد بن حبل، خامُ ١٥٠١ المستدلاً عمد بن حبل، خامُ ١٥٠١ المستدلاً عمد بن حبل، خامُ الله المُلْقَ عَمْما سن دو ابيت من كم رسول الشيقية في وعالم تعليم عن المُلتاظ كم خامُون من المُلتاظ كم خامُون المُلتاظ كم خامُون المُلتاظ كم خامُون المُلتاظ كم خامُ المُلتاظ كم خامُ

لَيُكَ، لَيُّكَ لاخْرِيْكَ لُكَ لَيُكَ، إِنَّ الْحَمْدَوَ البَعْمَةَ لَكَ وَ الْمُلْكَ لَاخْرِيْكَ لَك

حدیث شریف میں تمبید کے دی الفاظ وارد ہیں جومند رجہ یا لاحدیث میں فہ کور ہیں الفاظ وارد ہیں جومند رجہ یا لاحدیث میں قد کور ہیں لیکن اجلے صحابہ عظام مثلاً: احیر الموشین صفرے مرفاد قل اعظم محضرے بداللہ بن مسعود و حضرت امام حسن مجتبی وغیرہم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تمبید کہ الفاظ میں دیگر الفاظ ملائے کوروا رکھتے ہیں اوران حضرات کے تقیش قدم پر چل کرمات اسلامید کے تقیم الشان المرکزام اورفقہائے عظام نے بھی تمبید میں زیادتی الفاظ کوروار کھتا اختیار فرمایا ہے۔

فقه کی مشہور ومعروف کتاب میدایہ میں ہے:

ترجمہ: ''ان کلمات میں کی ندکرتی جائے کہ میں کلمات نی تھے ہے۔ معلول ہیں تو ان کلمات میں ہے گھٹائے نیس اور اگریڈ ھائے تو جائز ہے کہ تقدو واللہ تعالی کی تعریف اور بندگی کا اظہار کرنا ہے تو کلمات (الفاظ) زیا دو کرنے کی مما نعت نہیں''۔

قیر پر بعد وفن ا ذان و بے سے منع کرنے والے صفرات سوھل کرتی ہو اذان و بینے والے آخر کیا کرتے کیا ہیں؟ اپنے مسلمان میت کی آسانی کے لئے اللہ کا ذکر ہی تو کرتے ہیں، کوئی ماج گانا یا فلمی ترانہ یا گائی گلوج تو بیٹے نہیں ، بلکہ اللہ تعالیٰ کی حدوثاء اس کی کبریائی اور وصدا نیت کا بیان ، اس کی مجبوب اعظم تقطیع کی رسالت ، اورا پی بندگی کا اقر اربی تو کرتے ہیں ۔ ان موذن کی زبان سے دی الفاظ تکلتے ہیں جن کے کہنے اور سننے والے دونوں پر اجر و

تُوابِ مرتب ہوتا ہے بھرائیس اس کارٹیر ہے کیوں رو کا جاتا ہے؟ ارے معالمہ صرف اوّان سے بازر کھنے تک بی مخصر ٹیس بلکہ ظلم و تشدو کا بیاعالم ہے کہ قیر پراوّان وینے کے معالمہ کوا تنا پڑھاتے ہیں کہاری بیٹ تک کی ٹو برت پھنے جاتی ہے میہ کہاں کا انساف ہے؟

## دليل نمبر 3:

حدیثوں سے تا بہت ہا ورکتب فقد علی ہی ہی کہ تھم کھا ہوا ہے کہ میت کے باس زخ مین سکرات کی حالت علی کلہ طیب کلا إلى اللّه فَ مَحْمَدُ وَسُولُ اللّه (مَلَيَّا ) براحا جائے ستا کہ اے من کرم نے والے کو کلہ شریف یا وآجائے اوروہ و نیا ہے جاتے وقت کلہ شریف بڑھ لے تا کہ اس کا فاتمہ ایمان برجواور اس کا آخری کلہ بکہ طیب ہو۔

حضرت ابوسعید خدری ، حضرت ابو ہریہ ہ اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنبم سے روا بہت ہے کہ حضور اقد کی میں اور ارشا دفر ماتے ہیں :

> لَقِنَوُ ا مَوْدَاكُمُ لَا إِنْهُ إِلَّا اللَّهُ (مسن لبي دانود، باب في العلقين ١٥٠٥/ ٨٨) ترجمه: "البين مرتے والوں كوكا إِللهُ إِلاَّ اللَّهُ سَكِما وُ۔

چوشخص جان کی کی حالت ٹی ہے ، و داہمی زندہ ہے لیکن ایبا مجبور ہوتا ہے کہ مثل مردہ اس کی حالت ہوں جا دروہ مجازآ مردہ ہے، اے کلمہ اسلام سکھانے کی حاجت اس کے حالت ہوں کی حاجت اس کے حالت تعالیٰ کی عمتایت سے اے کلہ یا د آ جائے اوراس کا خاتمہ ای کلمہ یا کے پر ہواور وہ شیطان تھیں کے بہکاو ساور بہلا وے ٹی نہ آئے۔

جو وَثَن ہو چِکا ہے، وہ طنیقۃ مردہ ہے اسے بھی کلمہ باک سکھائے کی حاجت ہے کہ بعون اللہ تعالی جواب یا وہو جائے اور شیطان کے بہکائے میں نہآئے اور بے شک اوال میں بھی کلمہ کلا إِلله إِلاّ اللّٰهُ تَمْن مرتبہے۔

بكه او ان كے كلمات مكر تكير كے موالات كے جوابات سكھاتے ہيں: مكر تكير كے تمن موال ہيں:

(1) مَنْ زَبُّكُ يَعِيْ تِيرارب كون ٢٠

(٢) مَا دِيْنَاكُ لِيلِيَ يَرِاد اِن كَيابِ؟

(٣) مَا كُنْتُ تَقُولُ فِنَي هَذَ الرَّجُلِ؟ لِيَّى آوَ اس مرولِينَ يُن اللَّهُ كَا رَكَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اب آیئے! دیکھیں کہ مشکر کلیر کے مذکورہ تین سوالات کے جوابات اڈان سے کس طرح معلوم ہوں ہے؟

(١) اوْان كَايِتداء ش : اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ،

الله أكبر عارم

اذاك كدرميان : الله أخبر الله أخبر ومريد

اذان کے درمیان : الشقد أَنْ لَا إِللهُ إِلاَّ اللَّهُ وو مرتبہ ہے۔
 درمیان : الشقد أَنْ لَا إِللهُ إِلاَّ اللَّهُ وو مرتبہ ہے۔
 دیام کلمات منکر کیر کے پہلے سوال تیرا رب کون ہے؟ کا جواب کھا کی گے کہ ان
 کے شنے بی یا وائے گا کہ مرا رب اللہ ہے۔

(۲) اوَان كورميان ش : حَيَّ عَلَى الصَّلَاقِ وومرتباور حَيَّ عَلَى الْقَلاح وومرتباء

بیر کلمات منکر کلیر کے دوسر سے سوال تیرا وین کیا ہے؟ کا جواب تعلیم کریں گے کہ میرا وین وہ تھا، جس کا نما زرکن اور ستون ہے ۔ الطّ کلاۃ عِمّا دُ الْبَدِین لِعِتی نما زوین کاستون ہے، لیعنی میرا وین اسلام ہے، جس علی نمازیز معنی فرض ہے۔

(٣) اوْال كورميان ش : أَضْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَّسُولُ اللّهِ وو

-4-71

یے کلمات اے مکر کیرے تیسرے سوال کا جواب سکھا کی سے کہ میں انہیں اللہ تعالی کا رسول جا نتا تھا۔

الخضرا وفن کے بعد قبر پر اوان دیتا میں ارشاد نی الفیلی کالمیل ہے۔ یہاں تک ہم
فرمان شن دلیس فیش کی ہیں ، جن کے مطالعہ سے قار کمین کرام پر صاف ظاہر ہو گیا ہوگا
کہ وفن کے بعد قبر پر اوان دیتا جائز بلکہ مستحب ہے، اس مسئلہ کی جن صاحب کو تفصیلی معلومات درکار ہو، وہ امام اہل سنت مجد درین و ملت، امام احمد رضا پر بلوی علیہ الرحمة و الرضوان کی کتاب ایسان الاجسر فسی اذان المقیسر (سن تصنیف کے ۱۳ مد) کا مطالعہ فرما کی کتاب ایسان الاجسر فسی اذان المقیسر (سن تصنیف کے ۱۳ مد) کا مطالعہ فرما کی ساک کتاب ایسان الاجسر فسی اذان المقیسر (سن تصنیف کے ۱۳ مد) کا مطالعہ فرما کی ساک کتاب ایسان الاجسر فسی اذان المقیسر (سن تصنیف کے ۱۳ مد) کا مطالعہ فرما کی ساک کتاب ایسان آجر کا جواز تا بت کیاہے)۔

# ا ذان قبر يرجابلا نهاعتر اض اوراس كاعلمي جواب:

ا ذان قبر کے منگر بعض جہال بیاعتر اض کرتے ہیں کدا ذان تو نماز کا اعلان کرنے اور کی اطلاع کے لئے ہوتی ہے۔ یہاں کون کا نماز ہوگی جس کے لئے ا ذان کہی جاتی ہے؟

میاعتر اض مراسر جہالت برمن ہے، ان کی جہالت انہیں کوزیب و بی ہے، شریعت مطہر و بھی نماز کے علاوہ کئی موقعوں پر اذان ویتا ستحب فرمایا گیا ہے مثلاً ا حادیث مہار کہ بھی ہے کہ:

- جب شیطان کا کشکابوست اوان کہوہ و دفع بوجائے گا۔(طبرانی، المعجم الأوسط)
- جب آگ ديجهو، الله أنتير بكثرت محرار كرو، وه آك بجه جائے گى- (مولاة المفاتيح)
- جب مسي مين از ان دي جائے ، تو الله نفاتي اس دن اس بستی کو اپنے عذاب
  ش اس ديتا ہے۔ (طبراني) المعجم الكبير ، خان ۱۵۷)
- جب حضرت آدم علی نمینا و علیدالصلا ۴ والسلام جنت ہے زمین (ہند وستان) میں اترے ارتبال کی استان کی میں اترے ارتبال کھیرا بہت ہوئی تو حضرت جبریل نے اتر کرا ذان دی۔

(حلية الأولياء ق٢٠٠٥ عه)

• ایک مرتبه جننوراقدی صلی الله علیه علم نے امیر المؤمنین بهولائے کا تنات ، حضرت سید ناعلی مختل کشارضی الله تعالی عنه کوشکین دیکھا ، ارشا دفر مایا: اے علی ایس تهجیس

عملین با تا ہوں ، اپنے گھروالوں بیں ہے کسی ہے کہو کدوہ تمہارے کان بی اوان کے ، اوان غم اور رہے بیٹانی کود فع کرتی ہے۔ (موطاۃ المعقامیع، جہیں ۱۳۹)

حضرت سيدنا امام حسن بن على رضى الله عنهما كى ولا دت بيونى منت حضورا فقدس صلى
 الله عليه وسلم في ان مح كان جس اذان كى - (تومذى اورابو دالاد)

ای لئے آج ہرمسلمان کے گھریش پیدا ہونے دالا بچہ کے کان شی ا ذان دینے کا دستور ورواج ملت اسلامیہ شی ترق سے لے کر خوب تک اور شال سے لے کر جنوب تک عام ہے۔

مندرد برتمام مقامات ومواقع بی اذان کے بعد کوئی نماز کین ہے بلکہ ایک قاعدہ یا د رکیس کہ اذان دینے سے نماز پڑھنا واجب یا فرض کیں ہوجا تا۔ بلکہ نماز سے پہلے عام طور پر یا نجوں وفت مسجد بیں جوا ذان دی جاتی ہے، وہ سنت مؤکدہ ہے اور بیسنت مؤکدہ بھی جماعت قائم کرنے کے لئے ہے۔ اگر مسجد کے علاوہ کسی ایک مکان بیں جماعت قائم کی جائے جہاں گلہ کی مسجد کی اذان کی آواز پہنچی ہے، تواب جماعت قائم کرنے کے لئے اذان کہناوہ اں بھی سنت مؤکدہ فیس بلکہ مستحب ہے۔

الخضر! ہرا ذان کے بعد نما زئیں اورا ذان دینا کہی جمی حسول پر کت اور دفع ضرر کے لئے بھی ہوتا ہے اور قبر رہے وی جائے دائی ا ذان ای رہم کول کی جائے۔

# اس جواب يرمكرين كےمضحكه خيز اعتراض:

ابھی ہم نے چند الی اذا نوں کاذکر کیا جن کے نماز تیس ، مرمئرین ان تمام اذا نوں کوفر اموش کر کے صرف ہے کے کان میں دی جانے دانی اذان بطور دلیل چیش کرتے ہیں کہ نومولود پین تازہ پیا شدہ ہے کے کان میں دی جانے دانی اذان بطور دلیل چیش کرتے ہیں کہ نومولود پین تا زہ پیداشدہ ہے کے کان میں دی جانے دانی اذان کے بعد تو نمازے اور و منماز جو بعد موت ہوتی ہے ، پینی نماز جنازہ الیکن بیاذان دفن کے بعد تیر پر دی جاتی ہے ، اس کی نمازکون سے ، ج

سب سے پہلے پہلی ہات ہے کہ بیجے کے کان بیل دی جائے والی ا ذان کونما زجنا زہ کی ا ذان متا نا خالص جہائت ہے کہ کے کان بیل دی جائے اس کی ولا دہ کے وائت کان بیل اس کی ولا دہ کے وائت کان بیل دی گئی ا ذان کواس کی نماز جنازہ کی ا ذان بتاما نری جہائت ہی ہے۔ بیجے کے بیدائش کے فور ایس کی نماز جنازہ کی اوان بیا تی ہے وہ اذان شیطان کے خرراور شر بیدائش کے فور ایس کے کان بیل جواذان دی جاتی ہے وہ اذان شیطان کے ضرراور شر سے محفوظ کرنے کے لئے دی جاتی ہے۔

مرا پیر بھی میدان ولیل بی آ کرمنکرین کامید کہنا کہ بچد کے کان بی وی جانے والی اذان منماز جناز و کی اذان ہے۔اس ضعیف اور لاغر مریض ولیل کا جواب ترکی بیتر کی میہ ہے:

#### جواب اعتر اض:

اگرمتگرین بچد کے کان میں دی جانے والی اذان کونماز جنازہ کی اذان مائے ہیں تو فیماز جنازہ کی اذان مائے ہیں تو فیدہ فیماز جنازہ صرف قیام بیخی کھڑے ہو کراوا کی جاتی ہا وراس نماز میں رکوع ، بجدہ، قعدہ وغیر دبین صرف تیام ہو اور قیام نماز کے تمام افعال (کاموں) میں اوٹی فعل ہے۔ سب سے اضل فعل نماز بحدہ ہے، حدیث شریف میں صفرت ابو ہریدہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ جنفوراقدی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ:

" بنده كوخدا س س ن الا وه قرب حالت مجده على حاصل بوتا ب" - (سلم شريف)

نمازیں سب سے اعلیٰ فعل بیعنی ہجد ہ نما زجناز ہ بیل نہیں ،صرف اوٹیٰ فعل بیعنی قیام ( کھڑے ہونا ) سے بی جنازہ کی نماز ہوتی ہے۔ پھر بھی بید نماز مقبول ہے اور ورست ہو جاتی ہے۔

جس کا مطلب میہ ہے کہ پچے کے کان میں جواؤ ان دی جاتی ہے، اس اڈ ان کوٹماز جنازہ کی اڈ ان اگر مان بھی لیس تو یہ کہنا ہوگا کہ اس اڈ ان کے بعد صرف ادنی افعال نماز لیعنی قیام سے تمازا داکی جاتی ہے۔

یا تی رہا میسوال کہ ڈنن کے بعد قبر ریر دی جائے والی ا ذان کے بعد اب کون کی تمازا وا كى جائے كى ١٤ اس كاجوابيے ك

> قرآن مجيد يا ره ٢٩ يسورو تقلم يآيت نمبر ٢٧ يل ب. يَوْمَ يَكُشِفُ عَنَّ سَاقِ وَ يَلْعَوْنَ إِلَى السَّجُودِ فَلا يَسْتَطِيْعُونَ ترجمہ: دجس دن ایک ساق کھولی جائے گی اور مجدہ کو بلائے جا کیں م الله المركبين في المراكبين المراكب

اس آیت کی تغییر بی امام المفسر ین ، رئیس الجعبدین ،حضرت علامه امام جلال الدین عبدالرحن بن كمال السيوطي ( التوفي ١٩١١ه ) رحمة الله تعالي عليه فرماتے ہيں : هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ شِلَّةِ ٱلْأَمْرِ يَوْمَ الْقِيَّامَةِ لِلْحِسَابِ وَ الْجَزَّآءِ (تغير جا لين شريف،مطوعة بودت ص ٥١٥) ترجمه:" قيامت كردن كي تحقي صاب اورجز اء كرمعا مل من" ـ

لین جب کشف ساق ہوگا لین قیا مت کے دن حساب اور جز اکے معالمہ میں تختی ہیں آئے گی،اس دن بھی کفارا ورمنافقین مجدہ نہ کریں مے بعنی ان کو بلایا جائے گالیکن و واپنے کفراورنفاق کی وجہ ہے بجدہ نہ کر عیس گے۔

الحمدلله! محج العقيد وموسم الله تعالى كي إركاه من يجده ريز مول كا وبعد وفن قبرير دي جانے والی اوان اس نماز کی اوان ہے۔ حالانکہ بینماز کا فعل محدد نماز جنازہ کے فعل قیام ے افضل ہے۔ محرین کے اعتراض کا جواب قرآن سے ال کیا کہ بعد دفن قبر پر دی جانے والى اذان رد زمحشر بونے دائی نماز كى اذان ب-

البذاير وزمخشر جولوگ تماز (سجره) اواكرين كے، وه يعد ونن قبر پر اوان ديے بين اور

منافقین کشف ساق کے وقت لینی روزمحشر سجدہ اوا ندکر سکیس کے، وہ قبر پر اوال نہیں ویتے بلکدا تکارکرتے ہیں اور تخی ہے منع کرتے ہیں کو تکد تیا مت کے دن جب ان سے تجدہ تی نہ موسكے گاتو پاراس نماز کے لئے فن کے بعد قبر پر کیوں اوان ویں؟۔

## ایک مزیداعتراض اوراس کاجواب:

بعد دفن قبر میرا ذان دینے کے منکر اوراس ا ذان کوسیب بنا کر جنگوا فسادیر یا کرتے والع منافقين زما شايك بي كلي ويل بيهي ويل كرتے بين كرقير براذان دين كا تم قرآن ش کہا ہے؟ قرآن مجید کی کون کی آیت ش الکھا ہوا ہے کہ میت کو دفن کرنے کے بعد قبری

اس كا جواب يهت آسان ب، جبتم كسى چيز كے جواز كا جوت قر آن سے طلب كرتے ہو ہتو انساف كا تقاضا تو بيہ كرممانعت كا ثبوت بھى قر آن سے بيش كرما تمہارے ذمه ب، الذااب بهم ان مناقصين زمانه بسال كرتے ميں كه بعد وفن قبر يراذان وينے كى قرآن ش کہاں ممانعت ہے؟ بلکرقرآن مجید کی کس آیت میں بیارشادے کہ 'میت کو دفن کرنے کے بعد قیر پرا ذان مت دو''۔

مزيديرآل جم منافقين سے ايك اہم وات بياسي كتے ہيں كرآب برمسلداور برفعل كا ثبوت اگر قرآن عی سے طلب کرتے ہیں اور جس چیز کا ظاہر ثبوت قرآن سے قبل بیش کیا جا سكتاب،ال يو مل فيل كرت بكدال وي سه روك بورتواب بم يو يهت بي كه

> الله المحالية المحالة المحالة كالعداد كيام؟ برمسلمان جانتا ہے کہ:

قبر ميں جا روكعت بيں (٢ سنت مؤ كده + ٢ فرض = ٣)

ظهر من باره رکعات بین ( ۱۲ سنت + ۱۲ فرض + ۲ سنت + ۲ نقل ۱۲۳)

عصر من آندرکتات بین ( ۱۴ست فیرمؤ کده ۴ ۴ فرض = ۸ )

الله مقرب ين سات ركونت بين ( ١٥ فرض ٢٠ سنت + ١٩ شل ٤٠)

ا ب آپ قر آن ہے ان رکھات کا تُبوت پُیش کریں ، قر آن جید کی و وکون کی آیات بیل جن شم بیارش دہے کہ:

- 🐞 ایمان دا لوالجریش جار رکعات پراحو۔
- اے ایر ن والو! ظهر شی با رورکھات سے حو
- 🐞 اے این ن والو!عصر بی آتھ رکھات پڑھو۔
- 🐞 اے این ن والو! مقرب بیں سمات رکھات بڑھو۔

اے این ن والواعث ویس متر ہ رکھات پڑھو۔ ارے حد توبیہ ہے کہ رکوع اور ججود کی تنہیں ت کی تشریح و دنیل بھی آپ قر آن کی آبات ہے جس پیش کر بھتے ۔

- کیدہ ش سبحان رہی الاعلٰی پڑھتے ہیں۔
   اب متاہیے اقر آن مجید کی کون کی آیات ش بی تھم کھا ہوا ہے کہ:
- ا ئى ژې ئے والو! ركوع ش سيحان ربى العظيم ياحو۔
- ا من زير من والوا محدوث سبحان وبي الاعلى يرامو.

بعد دفن قیر پراذان دینے کے ثبوت شی اگر قر آن مجید کی آیت سے دینل کا اصرا راور مطالبہ ہے آذ پھر یا نچوں وقت کی نماز کی رکھات اور رکوئ و ہجو دکی تبییات کے لئے قر آن مجید کی آیت سے دینل کیوں نینل طلب کر تے ؟ آدمی ایک مرتبہ بیدا ہوتا ہے اور ایک ہی مرتبہ مرتا ہے اور صرف ایک مرتبہ ہی وفن ہونے کی وجہ سے صرف ایک مرتبہ ہی اس کی قیر پر

اؤان دی جاتی ہے ،اس ایک مرتبہ والے کام پر منافقین زیانہ نے ایسا واویل مجار کھا ہے کہ قبر سمتان ہی میں مار پیٹ اور جھڑا کر کے بچا رہ مرووں کو بھی چین سے فیل سونے ویتے اور خود روزانہ با ہے وفت کی کل اثبتالیس (۲۸۸) رکھات کے چھیا تو سے مجدوں میں ۱۸۸۸ مرتبہ منہ خسان رُبتی الاعملی (ایک مجدے میں شمن مرتبہ کے صرب سے پڑھتے ہیں) اور اس پڑھنے کی ان کے بال می آئر آن سے کوئی وئیل فیل ۔

جو کام آ دی کی زندگی شی صرف ایک مرتبه کیا جائے بینی وفن کے بعد قبر پر اوّ ان، اس کے لئے انتاشورشرایا اور قرآن سے ثبوت یا نگا جائے اور جو کام خود روزانہ ۲۸۸ مرتبہ کریں ،اس کے لئے کوئی دلیل قرآن کی جاجت نہ جھنا کہاں کا انصاف ہے؟۔

# منافقين كا آخرى حربه! .... اوروه بهي نا كام:

منافقین زماند قبر کے پاس وٹن کے بعد دی جانے والی اذان کی می نعت بیس ویک دیے ہے جب عابز آجائے ہیں ہتو وہ اپنی پر الی عادت کے مطابق برصت کا روما روئے ہیں کہ بیدا ذان ہوست کا روما روئے ہیں کہ بیدا ذان ہوست کے اسپ فرقم باطل کی بناء پر اس اذان کو برصت کہنے کے بعد ایک صدیث کی رہ دگئے ہیں۔ ''کھنگ بدکھ میکلاللہ و گئل میکلالیہ فی السّارِ '' کینی ہر برصت مرای ہے اور ہر گمرای جبنم بی ہے۔

ان منافقین سے یہ پوچھو کہ جناب 'آپ پہنے یہ بنائم کہ کہ دوست کی کئی قشمیں ہیں؟ تو بو کھلا جا کیں گے او ربو کھلا ہے میں کہنیں گے کہ ار سے بدھت کی بھی اقسام ہوتی ہیں؟ حدیت میں جب بدھت کو گر اسی فرما دیا گیا ہے تو اب بدھت گر اسی ہی ہے، بدھت جس شم سے بھی ہوصد ہے شریف کے ارشادے ہر بدھت گر اسی ہی ہے۔

منافقین زماند کے اس قول کا ذب کا جواب دینے ہوئے میں بنایا ہے کہ بدعت کی گئی اقسام ہیں، ختلا:

(۱) برعت اعتقادی (۲) برعت عملی

ان تمام اقسام کی تفصیلی وضاحت بھال ممکن تہیں صرف آپ اقسام بدعات کے سامتے دیئے گئے نٹان سے پیمجھ لیس کہ

> بدھت کی جس حم کے سامنے ہیر ( ) نشان ہے وہ جائز ہے۔ بدھت کی جس حم کے سامنے ہیر ( ) نشان ہے ، وہ ما جائز اور شع ہے۔

> > بدعت دا جب:

برحت کی مرف ایک حم پراختمار کے ساتھ گفتگو کرنا یہ سفر وری مجھتا ہوں ، اوروہ ہر حت واجب ۔ شاید منافقین زونہ کو بینام شنتے ہی چکر ہوئے اور ان پر خشی طاری ہو جائے ، کیونکہ برحت اور واجب بیر دونوں منافقین زون نہ کے لئے متف و ہیں ، لیکن حقیقت بیہ ہے کہ برحت ہی می واجب ہوتی ہے۔

عام طور پر قرآن مجید کا جونسند ہوری دنیا ہیں ہر سال اکھوں کی تقدا وہیں چھپتا ہے،
اس ہی اعراب ہوتا ہے لین ہرافظ پر زیر، زیر، فیش وغیر دکی علامت ہوتی ہا گرقرآن مجید
ہی اعراب نہ چھاہے جا کی اور بغیر اعراب کے سرف حروف والہ بی قرآن مجیدش کع کیا
جائے تو شاید بی کوئی اے میچ پڑھ سے بلکہ اجھا جھے مولوی حفرات بھی قرآن مجید کوئی نہ
پڑھ کیس کے ، نینج آاکی قاش غلطیاں ہوں گی کہ شرک کی وجہ ہے ف وصفی ہوں کے اورو وف و
معنی بینی مطلب کا بدل جانا میکی بھی کفر کی حد تک پہنی جا کی گے مشلا قرآن مجید، پر رداا،
معنی بینی مطلب کا بدل جانا میکی بھی کفر کی حد تک پہنی جا کیں گے مشلا قرآن مجید، پر رداا،
مور وللہ ، آیے تی تبر الااش ہے:

وَ عَصْنِي ادْمُ رَبَّهُ فَغُواى

ترجمه: ليني آدم عند اين رب كي تهم شلاش واقع مول لوجو مطلب جايا تفاال كي راهنه إلى - (كزلايان)

أكراس آيت يراعراب تدجول اوركوني ال آيت كومعاة القداس طرح يرشط أو

(۳) برحت دسته (۳) برحت میند (۵) برحت چارز (۲) برحت متحب (۵) برحت واجب (۸) برحت کرده (۹) برحت ترام

مند ردید بالہ اقلیام شی بگاہ بدعات ممنوع میں اور بگھ بدعات جائز ، بلکہ ان کا کرنا ضروری ہے۔ قار کین کرام کی میولٹ کے لئے ذیل میں ہم بدعات کا نششہ ارقام کرتے ہیں۔ اللہ عند اللہ نے ارشادفر مایا ہے:

رُوَى الْيَرَّارُ عَنَ أَبِي السَّلَوْدَاءَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ أَمَا اللَّهِ مَنْ أَمَا اللَّهِ مَنْ أَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهِ عَلَيْهُ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ فَي حَرَامٌ، وَمَا اللَّه عَافِيْتَهُ، فَإِنَّ اللَّه لَمُ يَكُنُ سَكَتَ عَنْهُ فَهُو عَمُو، فَقَابِلُوا مِنَ اللَّهِ عَافِيْتَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمُ يَكُنُ لَسَكَتَ عَنْهُ فَهُو عَمُو، فَقَابِلُوا مِنَ اللَّهِ عَافِيْتَهُ، فَإِنَّ اللَّهُ لَمُ يَكُنُ لَيَا اللَّهُ لَمُ يَكُنُ لَيَا اللَّهُ لَمُ يَكُنُ لَيُوارُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ

(البدعة الحسنة اصل من اصول التشويع، ١٠٨)

#### ا يک اور حديث:

وَ رَوَى السَّارَ قَعَلَينَى عَنْ أَبِي ثَعَلَيَهُ الْحَشْنِي عَنْ رَسُولِ اللهِ مَنْ اللهُ قَالَ: إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلا تُصِيْعُونُهَا وَ حَدَّحُدُودًا فَلا تُعَدُّوهَا، وَ حَرَّم أَشْياءً فَلا تُبَعِثُوهَا، وَ سَكَتَ عَنْ أَشْيَاءِ وَحُمَةً بِكُمْ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانِ فَلا تَبْحَثُوا عَنْهَا عُصى الدُمُ زَبَّةَ فَعُوى الآواس كَمْ تَى معاذالله بيربول كُرُدَ وم كَمَّمُ عُلَى اس كررب سيلغزش دا تع بولَي توجه مطلب جابا تعااس كي را دندياتي \_(معاذ الله)

ای طرح سورہ فاتحدیث المستخف علیہ میں ایستی جن پرتو نے احسان کیا ہے ہی آیت کواگر کوئی المستخف علیہ میں المستحد سے گاتو اس کی معنی معافر اللہ ہے ہوں گے کہ جن پریش نے احساس کیا ۔ بہجہ ہے ہوگا کو اس کی معنی معافر اللہ ہے ہوں گے کہ جن پریش نے احساس کیا ۔ بہجہ ہے ہوگا کہ نم فرف فاسد ہوج ہے گی ۔ بہذا قر آن جمید کے جب ضرور رہ تھوں کی گئی تو تجات بن پوسٹ تفنی (المتوفی ۹۹ ہجری) نے قر آن گانے کی جب ضرور رہ تھوں کی گئی تو تجات بن پوسٹ تفنی (المتوفی ۹۹ ہجری) نے قر آن جبید بی اعراض المرائی میں اعراب لگوائے اورایک روایت میں خبیفہ عبد الملک بن مروان (المتوفی ۴۸ ہجری) کے زہ نہیں اس کی ورخواست سے امیر الموشین سیدنا موراعی مشکل کش رضی الند تعالی عند کے ش کر ورشید صفر سے ابوالا سودوؤ کی نے لگائے ۔ (ان وی رضوبہ مطبور رضا کیڈی ایمین میں بی ۱۱۰)

الخضرا قرآن مجيد من اعراب لكاما اليى خت منرورت ب كداى كريفير چاره نين،
اوريداعراب قرآن محيد من اعراب لكاما اليى خت منرورت ب كداى كريفير چاره نين،
اوريداعراب قرآن حضورا قدى ملين اورمان بهكرام رضوان القدت في بيهم الجمعين كرماند
من ندخ اوريدا ليى بدعت ب كرجس كريفير چاره نين لهذا ملت اسماميد كرفتها و في
ال ندموف جارد قرارويا ب بلكداى كواجب فرما يا جاندا بيدعت واجب ب

اگر منافقین زیانہ میں معنی میں برعت کے قالف ہیں اور ان کے فزویک ہیر بدعت محرائی ہے تو ان پر لدزم ہے کہ جس قر آن مجید کے لینے میں اعراب کے ہوئے ہوں مان کو ہاتھ تک ندلگا نمیں اور بورے قر آن سے اعراب مثاویں۔

#### عديث شريف كافرمان:

ہر نیک اور جائز کام کے لئے قرآن مجید سے صرح تھم کا مطالبہ کرنا نری جہالت ہے۔ برتعل کا الگ اور صراحت سے تھم قرآن مجید میں نیس بایا جاسکنا بلکہ داکھوں کی تعداد میں واردا حادیث مبارکہ میں بھی بایا جانا مشکل ہے، اس لئے تو سرکار دو عالم اللے تھے۔ نا جائز یا حرام قر اردیا گیا ہوتا تو اس ہے بیخے اوراس ہے ایقناب کا النزام کرما پڑتا اوراس سے ایقناب کا النزام کرما پڑتا اوراس سے کر لینے سے خلاف شرع کام کا ارتکاب، گنا وہوتا ، لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم علیہ کے کہ معرف نے وظفیل بیس کی کاموں کے تعلق سے کسی تنم کا صرح تھم ما زل نہیں فر مایا۔ لہذا ہم پر لازم ہے کہ ایسے کاموں کے بارے بیس زیا وہ جھک جھک اور بک بک نہ کریں اور نہیں ان کاموں کے بارے بیس کریو کریو کریوں کی چھری کریں ، کیونکہ حدیث شریف بیس نہیں ان کاموں کے بارے بیس کریوکہ عدیث شریف بیس صاف تھم ہے کہ توکلہ حدیث شریف بیس

لبندامیت کو فین کرنے کے بعد قبر دی جانے دالی ا ذان کے مسئلہ بیل جہ جواز کی اتنی ساری دلیلیں موجود جی اور بیدکام فی تفسہ اچھا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر بر مشتمل ہے تو ایسے جائز دمستھ کا کی گلون جیسے رذیل افعال کا ارتکاب جائز دمستھ کا کی گلون جیسے رذیل افعال کا ارتکاب کر کے تفریق بین المسلمین بینی مسلمانوں بیس آئیں بیل مجدوث والنا اور فقت ہو یا کرنا ما قابل معافی جرم ہے۔

حضرت عمر فاروق ﷺ نے تر او تا کی جماعت کوا چھی بدعت کہا:

دورحاضر کے منافقین بات بات پر 'نبرصت، برعت' کا داد بلا مجاتے ہیں اور'نہر بدهت گرائی ہے اور ہر گرائی دوزخ ش ہے' کاشور ہر با کرتے پھرتے ہیں۔اوراق سابقہ میں ہم نے بدهت واجب کا تذکرہ کیاہے جس ش صاف ٹا بت ہوگیا کہ پچھ بدعات داجب بھی ہوتی ہیں۔

امير المؤمنين خليفة المسلمين غيظ المنافقين صغرت سيدناعمر قاروق رضى الله عند نه يمي ايك شيخ كام كو " بدعت ' اورو ديمي" "المجمى بدعت ' فر مايا ہے ۔ لاحظ فر مائمیں:

> عَنْ عَبْدِ الرَّحَمْنِ بُنِ عَبْدِ الْقَارِىٰ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا

الله تعالى نے جن كاموں كوترام فرمايا ہے موہ وترام ہيں۔

مندرد ببالا دونون احادیث کریمه صاف تحکم فر ماری بین که

الله نعاتی نے جن کاموں کوحلال قر مایا ہے، و دحلال ہیں۔

کین قرآن مجید میں جن کاموں کے متعلق سرتے اور صاف و صناعت نہیں قرماتی گئی کہ
یہ کام علال ہیں یا حرام؟ بلکدان کاموں کے تعلق سے سکوت قرمایا گیا ہے، وہ کام معاف
ہیں، لیکن ان کاموں میں سرف اتنائی و یکھا جائے گا کدان کاموں کے کرنے سے شریعت
مطہرہ کی خلاف ورزی ندہونی جا ہے یا ان کاموں کے کرنے سے فتم ندہوتی ہو۔

(السندن الكبرى لماييهقى، كماب الصارة، باب قيام شهر ومطان، ١٥٥، ص١٩٩٣، مطَّيون : إنان)

ال حدیث کے الفاظیم ' بغنم البِدُعَةُ هَذِهِ ' العِنَی' کیای عددے بیر مت' تور طلب ہیں ۔امیر الموتین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عند نے تر اور کی نماز با جماعت پڑھے کواچھی بدعت فر مایا ، لبذا ہم ال حتمن میں طویل بحث نہ کرتے ہوئے صرف اتنا ہی عرض کرتے ہیں کہ ہر بدعت پری آئیں۔ بحض بد عات اچھی بھی ہیں اور بعض بد عات تو الی ضروری ہیں کہ ہماری وی معاملات میں الی کھل الی ہیں کہ ان بد عات کے ارتکاب کے

یغیر کوئی چارہ نہیں، مثلاً قرآن مجید میں اعراب، مساجد میں حوض، وضو کے لئے پائی کے ٹل وغیرہ، علاوہ ازیں کتاب احادیث کوتر تہیب وینا، اس کی طباعت واشاعت، کتاب اصول حدیث، کتب اصول فقہ کوتر تہیب دینا، اس کی طباعت داشاعت، اعول اور اصول فقہ کاعلم، صرف ونحو کی تعلیم اور صرف ونحو کی کتابیں لکھتا، مرتب کرنا، چھا پناد غیرہ ہزاروں بدعات ایسی جیں جن کا ہمارے کئی وینی معاملات کے ساتھ جولی وائمن کا ساتھ جیسا سابقہ ہے۔

متالفین زماند مرف عظمت انبیاء و اولیاء سے اور فلاح موشین کے تعلق سے کئے جانے والے اور فلاح موشین کے تعلق سے کئے جانے والے کاموں پر بی بدعت کا فتو کی تھوسیتے ہیں ، حالا نکد وہ خود ہزاروں بدعات کے ارتکاب شل ملوث بلکہ غرق ہیں۔

# بقول رشيد احمر كنگويى بخارى شريف كافتم بدعت نبين:

منافقین پیدا کرنے والی قیکٹری بینی دارالعلوم دیوبندیں ہرسال بخاری شریف کاختم ہونا ہے، علاو دازیں کسی مصیبت کے وقت بخاری شریف کاختم کرنے کے تعلق سے وہائی دیوبندی جماعت کے امام رہائی اور تبلیق جماعت کے ہائی مولوی الیاس کا ندھلوی کے استا و ویرمولوی رشیدا حرکتگوی کا ایک فتوی ملاحظ فرمائیں:

#### سوال

" در کسی مصیبت کے وقت بخاری شریف کاشتم کرانا قرون ثلا شہے نا بت ہے یا تیں؟ اور بدعت ہے یا تیں؟"

#### جواب:

'' مقر ون علاشیں بغاری تالیف نیس ہوئی تھی گراس کا فتم درست ہے کہ ذکر فیر کے یعد دعا قبول ہوتی ہے ، اس کا اصل شرع سے تابت ہے ، ہدھت نیس فقط رشید احمد تفی عنہ'' (فاویٰ رشید یہ بیوب بطرز جدید ، ناشر: کمتی تھانوی، دیو بھرس ۱۲۹)

قار کین کرام ہے مؤوما ندالتماس ہے کہ اس فتوے کا بنظر عمیق مطالعد فرما کی ،اس

31

32

فو مے حسب ذیل جملے فورطلب میں:

قر دن الله شي يخاري ما ليف ين موتي تلي بكرال كافتم درست -

اس جملے میں صاف اقرار کیا گیاہے کہ قرون ٹلفہ لینی محابہ کرام منا بھین عظام اور جع تابعين كرزماندهى بخاري شريف تاليف ندبون كي وجدس بدعت بوت كم ما وجوداس كالحتم درست - كيول؟

اس لئے كد ہر سال وارالعلوم و يوبند عن بخارى شريف كاختم يزے اجتمام اور تمودو الماكش كے ساتھ ہوتا ہے۔

وْكُرْفِر كِي بعد دعا قبول موتى بـ

تو ہم بھی میت کو وٹن کرنے کے بعد جواز ان دیتے ہیں و واؤنان ذکر فیرٹیس تو اور کیا ے؟ ا ذاك كے تمام جملے ذكر الله ، ذكر رسول اور دعوت نيكى يرمشمل ہونے كى وجد يقينا اور بلا شک وشید ذکر شحری میں اور اس طرح اذان کے ذریعہ ذکر قبر کرنے کے بعد ہم میت کے لئے مشکر تکیر کے سوالات کے جوابات ویے میں ٹا بت قدم رہنے کی وعا کرتے ہیں اور امید كرتے ہيں كد بماري دعا قبول ہو كى اور مردہ تابت قدم ره كركليرين كوسيح جواب دے كا كونكه "وْكر فير كے بعد دعا تبول ہوتی ہے"۔

ال كاامل شرع عابت بدعت كل-

تو اذان قبر كااصل بحى شرع سے ابت ب اس كتاب شى درج دليل نمبر ا ١٧٠ درسو ے اذان قبر کا شرع سے تا بت ہونا روز روش کی طرح خاہر ہے ، ابذا ہے بھی برحت ندمومہ ہے تھم میں جیس ۔

الحداللہ! منافقین زمانہ کے بیٹیوا مولوی رشید احر کنگوی کے ختم بخاری کے بدعت نہ ہونے کے فتو کا پر منطبق کر کے اوان قیر بھی بلا شک دشبہ ہدھت تیں۔

الخضر! ہم ا ذان قبر کے ذراید اے مسلمان میت کی اعانت کرتے ہیں ادرائے مسلمان بهائي كالدوكرما بحكم بعديث محمودا درماجورب-

# توجه فرمائية

ادارے کی مدینۃ شائع شدہ کت زكوة كيابميت کی ان کی رمضان السارك معززمهمان يامحترم ميزيان عبدالاضح كفضائل ادرمسائل ا مام احمد رضا قا دری رضوی جننی رحمة الله علیه مخالفین کی نظر میں ان کتب خانوں پر دستیاب ہیں مكتبه بركات المدينه، بهارشر بيت محيد، بها درآيا د، كراحي مکتبه غوشیه به لسیل میرانی سبزی منڈی بز وسکری یارک، کراچی ضا ءالدين ببلي كيشنز بز دشهيدمجد، كهارا در، كراجي مكتبدا توارالقر آن بيمن محيد صلح الدين گارڙن ، كراچي (حنيف بمائي آگوشي دالے) مكتبه فيض القراكن ، قاسم بينا ، اردوبا زار، كراحي

لوث نهارے بال براتو ارکوہونے والا پروگرام ختم قادر بیا وردی قر آن اور دیگر موضوعات پر بیر کوہونے والے اجماعات براہ ماست Palktalk کے Room, baharenoor پر سنے جا سکتے بیل بیر کا اجماع کے حدثما زعشاء 9:30 جیجہ دجب کرفتم قاور بیاحد نما زعمر منعقد ہوتا ہے۔